

Scanned by CamScanner

## خلافت كى حقيقت

ڈاکٹر<sup>مستفی</sup>ض احم<sup>علو</sup>ی \*

لفظ "فلافت" قرآن مجید میں نہیں آیا کین جس سرح فی مادہ سے یہ لفظ ترکیب پایا ہے،
اس سے ماخوذ کئی دیگر الفاظ کتاب الہی میں مذکور ہیں، جن سے نہ صرف خلافت کا لغوی اور اصطلاحی
مفہوم واضح ہوتا ہے بلکہ خلافت کی حقیقت بھی معلوم ہوجاتی ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے اہم"
خلیفه "کا لفظ ہے جو کتاب الہی میں دومقامات پر موجود ہے۔

قرآن مجید کی سب سے طویل سورہ البق۔ ۔ ، میں تخلیق آدم کا بیان تفصیل ہے آیا ہے۔ مذکورہ آیات میں در بار خداوندی کی اس ملکوتی محفل کا تذکرہ ہے جس میں رب کا نئات نے فرشتوں کو این ایک خلیفہ بنانے والا ہے۔ ارشادہوا:

ُ ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً طَ ﴾ (١)

سیاق وسباق کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیاعلان دراصل ایک طرف، بعثت آ دم کا پیل منظر بیان کرتا ہے اور دوسری طرف، دنیائے ارضی میں انسان کی حیثیت اور اس کے مقام کا تعین بھی کرتا ہے۔ اس بنیا د پر بیآیة کریمہ، آیتِ خلافت قرار پاتی ہے۔ لہذا قرآن پاک کی اس آیت کا بنظر عمیق مطالعہ ضروری ہے تا کہ تصور خلافت واضح ہو سکے۔ پہلے ہم اس آیت کے الفاظ پرغور کرتے بنظر عمیق مطالعہ ضروری ہے تا کہ تصور خلافت واضح ہو سکے۔ پہلے ہم اس آیت کے الفاظ پرغور کرتے ہیں:

ابن جریرالطبر ی کے بقول' انبی جاعل ''سے مراد'' انبی فاعل یا انبی خالق " ہے کونکہ قرآن میں جعل ، خلق کے معنوں میں استعال ہوا ہے۔ (2) امام راغب اصفہانی نے جعل کے معانی …… بنانا، ایجاد کرنا، پیدا کرنا اور حکم لگانا لکھے ہیں۔ (3) سیاق وسیاق کوسیا منے رکھیں تو بیواضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آدم کو پیدا کرنے اور سیاق وسیاق کوسیا منے رکھیں تو بیواضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آدم کو پیدا کرنے اور

<sup>\*</sup> صدرشعبه علوم اسلامیه، WISH اسلام آباد-

انہیں خلیفہ بنانے کا تھم صادر فرمایا ہے۔ گویاانی جاعل سے مراز خلیق وبعث آدم ہے جاسا کہ بعد کی آیات سے واضح ہوجا تا ہے۔

اس آیت کا دوسرا اہم لفظ'' الأرض'' ہے تحقیقی مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ بیا لفظ قر آن مجید میں دوطرح سے استعال ہوا ہے۔ بعض مقامات پر تو کسی خاص علاقہ زمین یاریاست کے لئے .....مثل سلطنت روم کے تذکر ہے میں بطور علاقہ زمین کے ، بیالفظ یوں آیا ہے:

﴿غُلِبَتِ الرُّومُ 0 فِي أَدُنَى الْأَرُضِ ..... ﴾ (4)

(روم مغلوب ہوگیا،قریب کے خطہ زمین میں)

اسی طرح سر داران قوم کی طرف سے فرعون کو، حضرت موکی می کے خلاف تنبیہ میں ، یہی لفظ ریاست کے معنوں میں استعمال ہوا ہے:

﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِّنَ أَرْضِكُمْ عَن أَرْضِكُمْ عَلَى ﴿ 5)

(یتہیں تہاری ریاست سے نکالنا چاہتا ہے)

لیکن قرآن مجید میں اکثر مقامات پراس لفظ کا بالعموم استعمال، پورے نطر زمین کے لئے ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہراس آیت سے ظاہر ہوتی ہے جس میں زمین کا ذکر آسانوں کے ساتھ ساتھ موجود ہے: مثلاً

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوٰتِ وَ الْأَرُضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ .....﴾ (6)

امام راغب كِمطابِق " ارض " كِمعنى جرم (سياره رقطعه رخطه ) كي بين جو "سما"

(آ-مان) كي بالقابل استعال ہوتا ہے اور اس سے مرادكى چيز كانچلاحسہ بھى ہوتا ہے۔ (7)

پچھفسرين، اول الذكر مفہوم كى روشنى ميں آيت خلافت كے ممن ميں " الارض " سے مرادصرف مكه كى سرز مين ليتے بيں۔ مثلا ابن جرير طبرى، عبدالرحمٰن بن سابط اور حسن وقاده كى روايت كا حواله ديتے ہوئے لكھتے بيں:

وقيل وأن الأرض التي ذكرها في هذه الآية هي مكة. (8) الم فخر الدين رازى كمطابق يهال يورانطة زمين بى مراد بهذاوه فرمات بين:

الظاهر أن الأرض التي في الآية جميع الأرض من المشرق الي المغرب (9).

سی بھی قرین قیاس ہے کہ یہال مکہ کی سرز مین اور پورا خطہ زمین، دونوں، بیک وقت مراد ہوں۔ ہمارے اس خیال کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ قرآن نے انسانی تہذیب وتدن کا ماخذ مکہ کی بہتی کوئی قرار دیا ہے۔ ایک تواس طرح کہ مکہ کو''ام القری'' (بستیوں کی ماں یعنی تہذیب وتدن کی بنیاد) کے نام سے پکارا گیا ہے۔ (10) اور دوسرے یوں کہ انسانوں کے لئے قائم ہونے والے پہلے خانہ خدا کا مرکز بھی اسی شہر کوقر اردیا:

﴿ أَنَّ أُوَّلَ بَيُتٍ وَٰضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَ هُدَى لِلْعِلَمِيْنَ ٥﴾ (11)

اور یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ مکہ میں بیت اللہ کی تعمیر، زمین پر آنے والے سب سے پہلے انسان، حضرت آدم کے ہاتھوں ہوئی۔ اسی لئے قر آن مجید نے خانہ کعبہ کو' بیت العتق' بھی کہاہے۔ (12)

مبوط آدم يعنى انسان كزيين پرنزول كوال عقر آن مجيد كهتا ب: ﴿ وَ قُلُنَا اهْبِطُوا بَعُضُكُم بِعضٍ عُدُو جَ وَ لَكُمُ فِي الْأَرُضِ مُسُدَّقَرٌ وَ مَنَاعٌ الله حِيْنِ ٥ ﴾ (13)

یہ ہبوط آ دم دنیا میں کہاں ہوا تھا؟ قر آن اس باب میں خاموش ہے اور تفسیروں میں جو روایتیں منقول ہیں ان میں سے کوئی حدیث سے کے درجے کی نہیں، بلکہ سب کا ماخذ اسرائیلیات ہی ہیں۔(14)

تا ہم درج بالا قرآنی دلائل کی روشی میں قرین قیاس ہے کہ انسانی تدن کا آغاز سرز مین مکہ ہی سے ہوا۔ لہذا ان حقائق کی زمانوی ترتیب اور باہم تطبیق سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کوئی مشکل بات نہیں کہ مذکورہ بالا حوالوں میں '' الارض '' سے مراد خانہ کعبہ کی سرز مین مکہ اور اس مقدس خطہ کی امین ، پوری سطح زمین ہے اور یہاں یہ لفظ خاص اور عام ، دونوں معنوں میں استعال ہوا ہے۔

بعدازیں، ہم آیت خلافت کے لفظ'' خلیفہ'' کا تحقیقی مطالعہ کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے مقدم سوال اس کے لغوی معنی کا ہے؟ .....اس سے خلافت کا مفہوم سامنے آسکے گا۔ لغوی شحقیق

اہل لغت نے خلافت کا مادہ''خلف'' بتایا ہے جو کہ ان کے بقول قدام کی ضدہ۔ یہ قرآن مجید میں خَلف اور خَلف کی صورت میں آیا ہے۔ (15) خلف کے معنی بیچھے رہ جانے اور جانشین ہونے کے ہیں اور اس سے خلافۃ جمعنی نیابت و جانشین کے آتا ہے۔۔۔۔۔۔ابن منظور افریقی کھتے ہیں:

و هي تكون اسماً و ظرفاً، ( فاذا كانت اسما جرت بوجوه الأعراب، و اذا كانت ظرفا لم تزل نصبا على حالها) --- و قوله : و الخلف : الظهر--و التخلف: التأخر -(16)

گویا پیلفظ خلف، سے ماخوذ ہے جواسم اور ظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔اس کے معنی پیچھے، بعد میں یا تا خیر سے آنے والے کے ہیں۔

اس سے استخلاف لینی قائم مقام ہونے ، بعد میں آنے اور کسی کے جگہ لینے کا ممل ، اس سے استخلاف کے کامل ، مقام ہونے ، بعد میں آنے اور کسی کے جگہ لینے کا ممل ، ورز آبادی نے والے کو خلیفہ اور خود اس ممل کو خلافت کہا جاتا ہے۔ (17) القاموس میں فیروز آبادی نے اس سلسلہ میں جولغوی بحث کی ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں بنآ

ے:

الخليفة جبل مشرف على اجياد الكبير... و الخليفة السلطان الأعظم و يــــــــ و يــــــــ فــــــ فـــــ خلائف و خلفاء و خلفه خلافة كان خليفة و بقى بعده و يــــــ فـــــ كــــــــ بيارول من سے نمايال اور متاز بيار كو يھى كہتے ہيں اور اسى مناسبت سے رياست كـــــــ بين اور اسى مناسبت سے رياست كــــــ بين ورائى مناسبت سے رياست كــــــ بين عين اور فلفاء آتى ہے ــاول الذكرة رقن من عين واراور ثانى الذكر تين مرتب ندكور ہے ـــ (19)

علامه مرتضی زبیدی نے بھی خلیفہ اور خلافت کا مادہ خلف قرار دے کراس کے معانی کی

### تفصیل یوں بیان کی ہے:

والخلف: القرن بعد القرن (ایک زمانه رطقه) کے بعددوسرا) ..... (بہت بڑا کلہاڑا) و الخلف: المربد، أو الذي وراء البيت (اونوں وغيره کا) باڑه يعني گھر کے پيجھے کا علمات) ..... الظهر بعينيه (بالکل ای طرح پشت) خلفه أی: بعده (اس کے پیجھے آیا یعنی اس کے بعدواقع ہوا) ..... ان معانی کی روشی میں انہوں نے خلف کا اسم فاعل خلیفة اور خلیف متعین کیا ہے۔ اس سے مصدر خلافت ہے: و خلف فی قومه خلافة، بالکسر ، علی الصواب کیا ہے۔ اس سے مصدر خلافت ہے: و خلف فی قومه خلافة، بالکسر ، علی الصواب و القیاس یقتضیه، لأنه بمعنی الامارة (20) (اورا پنی قوم میں خلافت سنجالی بعد میں ۔ یہ کر کے ساتھ درست ہے اور قیاس کا تقاضا ہے کہ اس کا مفہوم امارت یعنی سربراہی کا ہے۔ اس تمام مفاہیم کو سامنے رکھ کر امام راغب اصفہانی کے الفاظ میں خلافت کی درج ذیل جامع تعریف کی جاسکتی ہے:

الخلافة، النيابة من الغير اما لغيبة المنوب عنه و اما لموته و اما لموته و اما لموته و اما لعجزه و اما لتشريف المستخلف (خلافت دوسرے کی نیابت کانام ہے خواہ بیجائیں اس کی غیر حاضری کی وجہ ہے ہویا نائب کوعزت و غیر حاضری کی وجہ ہویا نائب کوعزت و شرف دینے کی بنیاد پر اور یہی آخری سبب ہے جس کی بنیاد پر انسان کو خلیفة اللہ کہا گیا ہے۔ (21) شرف دینے کی بنیاد پر اور یہی آخری سبب ہے جس کی بنیاد پر انسان کو خلیفة اللہ کہا گیا ہے۔ (21) گویا خلیفه، خلف سے ماخوذ ہے جس کے معنی بعد میں آئے ، نمایاں ہونے ، قائم مقام یا نمائندہ ہونے ، سربر اہی کرنے ، ذمہ داری اداکر نے اور معزز ومشرف ہونے والے کے ہیں اور خلیفہ کے اس مقام وحیثیت ، ذمہ داری اور حدود کارکانام خلافت ہے۔ اصطلاحی مفہوم

خلیفه اور خلافت کاس لغوی مفہوم کوسامنے رکھتے ہوئے ہم جمہور مفسرین کی ان آراء کا مطالعہ کریں گے جو فہ کورہ بالا آیت خلافت کے شمن میں لفظ ''خلیفه '' کی تشریح میں وارد مولی ہیں۔ اس تجزیئے کہ ذریعے درج ذیل سوالوں کا جواب مطلوب ہے۔ (i) خلیفہ سے مراد کون ہے؟ اور (ii) خلافت کی نوعیت کیا ہے؟

ابن جريرالطبر ى لكهة بين: الخليفة، الفعلية، من قولك: خلف فلان فلانا في هذا الأمر اذا قام مقامه فيه بعده (22) علامه ابن الجوزى كربقول بهو القائم مقام غيره (23) علامه أن يخلف غيره ... و يقوم غيره (23) .....اى طرح علامه زخشر ى اورامام رازى لكهة بين: من يخلف غيره ... و يقوم مقامه (24) علامه قرطبى كمطابق: (خليفه) يكون بمعنى فاعل، أى يخلف من كان قبله من الملائكة على ما روى قبله من الملائكة على ما روى (25) امام الثوكاني فرماتين و الخليفة هنا معناه الخالف لمن كان قبله من الملائكة (26)

اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلیفہ کے معنی قائم مقام ہونے والے اور کسی دوسرے کے بعداس کی جگہ لینے والے کے ہیں۔ اور یہاں اس سے مراد وہ ہستی ہوئی جوز مین پر بسنے والی پہلی مخلوق کی حگہ اس کے بعد لے گی۔

ابن جریر کصے بیں: و ذالك الخلیفة هو آدم و من قام مقامه فی طاعة الله و الدحكم بالعدل بین خلقه (27) یعنی یہاں خلیفہ سے مرادآ دم بیں اور ہروہ خض كہ جواللدك اطاعت اور مخلوق خدا كے درمیان عدل كی حاكمیت كے لحاظ سے آدم كا قائم مقام ہو۔ اس سلسلہ میں امام قرطبی كی دائے ہے :

والمعنى بالخليفة هنا...فى قول ابن مسعود، ابن عباس و جميع اهل التاويل... آدم عليه السلام، وهو خليفة الله فى امضاء احكامه واوامره لانه اوّل رسول الى الارض (28)

خلیفہ ہونے کے مصداق آ دمٹم ہیں۔ کہ وہ زمین پر اللہ کے پہلے رسول اور اللہ کے احکام و مدایت کو جاری کرنے کے حوالے سے اس کے نائب ہیں۔ اس بات پر ابن عباس اور ابن مسعود سمیت تمام مفسرین متفق ہیں۔

امام الشوكاني لكھتے ہيں: قيل هو آدم وقيل كل من ليه خلافة في الأرض (29) خليفه يهال آدم كوكها كيا ہے اور ہراس فردكيك جوزيين كى نيابت يرفائز ہو .....

علامه طنطاوی نے اس مفہوم اور اس کے اطلاق میں یوں اضافہ کیا ہے: و ھو آدم ، و ھے خا الانبیاء فھم خلفاء الله فی سیاسة العباد و ھدایتھم لبعد مراتبھم عن الفیض الانہ ہے (30) خلیفہ سے مرادآ دم ہیں اور اس طرح تمام انبیاء اللہ کے نائبین ہیں۔ انسانوں کے اجتماع میں ، اپنے اپنے درجے اور باری پر جو کہ اللہ کے نیش اجتماع میں ، اپنے اپنے درجے اور باری پر جو کہ اللہ کے نیش سے انہیں عطام و۔

### علامة الوى في خليفه كي جامع تشريح يول كي ہے:

الخلیفة ... من یخلف غیره وینوب عنه والهاء للمبالغة، ولهذا یطلق علی المدکر و المشهور ان المراد به آدم علیه السلام ... انه خلیفة الله فی ارضه ، و کذاکل نبی استخلفهم فی عمارة الارض وسیاسة الناس و تکمیل لنفوسهم و تنفیذا مره (31) مطلب یه واکه ظیفه مرادوه سی مجوکی دوسرے کے بعد آئے اس کی جگہ لے، اس کی ذمہ داریاں اداکرے یا اسکانائب بن کرکام کرے ..... (یہاں ق مبالغہ کی مجاور ذکر پردلالت کرتی ہے) ..... اور یہ بات معروف و معلوم ہے کہ یہاں آدم ، ظیفه کے مصداق بیں کہ وہ زمین پراللہ کے نائب بین جس طرح سارے انبیاء ظلفت سنجالتے رہے۔ کے مصداق بین کہ وہ زمین پراللہ کے نائب بین جس طرح سارے انبیاء ظلفت سنجالتے رہے۔ کا بین کی آباد کاری ، انسانوں کے اجتماعی معاملات کی تہذیب اور رہے کا نات کے احکام کی تنفیذ کے معاملات میں ......

قرآنی تصور ....خصوصی اور عمومی خلافت

خلیفہ اور خلافت کا مندرجہ بالامفہوم اس حدیث سے بھی ماخوذ ہے جس میں رسول خدالی نے یہ فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی سیادت انبیاء کرتے تھے۔اور بیمفہوم ان قرآنی آیات سے خدالی نے یہ فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی سیادت انبیاء کی خلافت (زمین میں ریاسی حاکمیت) کا با قاعدہ بھی مطابقت رکھتا ہے جن میں بعض ابنیاء کی خلافت (زمین میں ریاسی حاکمیت) کا با قاعدہ ذکر ہے۔اس سلسلہ میں خاص طور سے قابل ذکر داودعلیہ السلام کی خلافت سے متعلق سورہ ص کی چھیدویں آیت ہے۔ارشادہ وتا ہے:

ير - ، ﴿ يُدَاوُدُانَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَةً فِي الْآرُضِ فَاحُكُمُ بَيْنَ النَّاسَ بِالْحَقِّ ﴿ يُدَاوُدُانَا النَّاسَ بِالْحَقِّ

وَلَاتَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنُ سَبِيُلِ اللهِ طه

(اے داؤد! ہم نے تہہیں زمین میں خلیفہ مقرر کیا ہے پس آپ لوگوں کے درمیان سچائی کا فیصلہ سیجئے اور نفسانی خواہشات کی پیروی نہ سیجئے )۔

گویااس آیت میں خلافت کا پورادستور آگیا ہے اور وہ یہ کہ خلیفہ کا تقر راللہ کی طرف ہے، زمین کے لیے ہے، اور اس ذمہ داری کا بنیا دی کام انسانوں کے درمیان عدل کی حاکمیت ہے اور بیہ خواہش نفس سے اجتناب برمنی ہونی جا ہئے۔

یا در ہے کہ' حکم'' کا لفظ قرآن میں حکومت اور عدالت (بیعنی حاکمیت اور منصفی) دونوں کے لئے مشترک استعمال ہوتا ہے (32)

علامه ابن کیراس آیت کی تشری ایول فرمات نصدهٔ من الله عزوجل لولاة الأموران ید حکموا بین الناس بالحق المنزل من عندهٔ تبارك و تعالی الا یعدلوا عنه فیضلو اعن سبیل الله (33) گویایه به ایت به الله تعالی کی طرف سے حکومی معاملات کو چلانے کی کہ انسانوں کے درمیان اللہ کے نازل کردہ حق کے مطابق فیطے کئے جائیں اور اس دستور کی خلاف ورزی اللہ کی راہ سے بھٹنے کے متر داف ہے اسساس اصول کی تاکید قرآن نے خلافت یوسف کے تذکرہ میں بھی ﴿اتّیہُ مُدُکُمًا وَعِلُمُ الله عَلَی کے ارشاد سے کی اور علی استان مر بوط کر کے دائی کی اتھ مشروط کیا ہے۔ گویا اس شرط کے بغیر انسان خلافت ارضی کو می اور می موجا تا ہے۔

اس دستور کی مزید وضاحت سورۃ الاعراف کی وہ آیات کرتی ہیں جو حضرت موسی کی جانشینی کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ جانشینی کے حوالے سے حضرت ہارون علیہ السلام اپنی نیابت آپنے بھائی آبارون کو دیتے ہوئے کہتے ہیں:

﴿ وَقَالَ مُوسَى لِآخِيهِ هَرُونَ اخُلُفُنِي فِي قَوْمِي وَاصلِحُ وَلَا تَتَّبِعُ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ٥ ﴾ المُفْسِدِينَ ٥ ﴾

(اورکہاموی نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میری قوم میں میری نیابت کا فرینے انجام دیجئے

اوراصلاح کا کام کرنا ہے، فساد پھیلانے والوں کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا ہے)

گویاخلافت اصلاح کے راستے پر راسی سے چلنا اور معاشرے کوفساد سے محفوظ رکھنے کا نام ہے۔ اس معیار پر بوراندا ترنے پر حضرت موسی اپنی قوم اور بھائی سے ناراض ہوئے:

﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضُبَانَ اَسِفًا لا قَالَ بِتُسَمَا خَلَفُتُمُونِي مِنُ مُبَعْدِي جَ ﴿ 35 )

گویاحقوق اللہ اورحقوق العباد میں غفلت وکوتا ہی کی صورت میں خلافت اپناحقیقی مفہوم کھودیتی ہے، جس سے راستی اور عدل کے راستے پر چلناممکن نہیں رہتا۔ جبکہ قر آنِ مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ انبیاء کی بعثت انسانوں میں قیام قسط وعدل کیلئے ہوئی ہے:

﴿ لَقَدُارُسَلُنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنْتِ وَأَنْزَلُنَا مَعَهُمُ الْكِتْبَ وَالْمِيُزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسُطِ ج ..... ﴾ (36)

(تا کیدہم نے رسولوں کو بھیجاواضح دلائل کیساتھ اور ان کے ساتھ نازل کی کتابیں اور حق و باطل میں تمیز کا بیانہ تا کہ انسان عدل پر قائم ہوں) خلافت کی حقیقت

خلیفہ اور خلافت کی اس تعریف اور وضاحت کیساتھ کچھ سوالات ایسے ابھرتے ہیں کہ جن کے جواب کے بغیر بات نامکمل رہے گی۔وہ سوالات درج ذیل ہیں:

- (۱) خلیفہ کے تقرر کا اختیارا ورحق کس کے پاس ہے؟ .....آیا یہ خُلافت اللّٰہ کی نیابت ہے یا انسان سے پہلے زمین پر موجود مخلوق کی جانشینی اور قائم مقامی۔
- (ب) یہ خلافت آ دم گوانسان ہونے کیوجہ سے عطاہوئی یا نبی ہونے کی بنیاد پر؟ ( یعنی اگر نبی ہونے کی بنیاد پر؟ ( یعنی اگر نبی ہونے پر تھی تو آخری رسول میں کیساتھ کمل ہوگئی بصورت دیگر جاری ہے )
- (ج) آیا ہرانسانِ اپنی حیثیت میں (محض انسان ہونے کی وجہ سے 'خطیہ فقاللّٰہ ''ہے یا خلافت منتخب انسانوں کو خاص خصوصیات اپنانے پر ہی حاصل ہوتی ہے؟

(د) اسلامی تعلیمات میں خلافت کا بطور سیاسی اصطلاح کے کیام مفہوم ہے اور اسکا اطلاق کس طرح کی حکومت پر ہوتا ہے؟ .....ان سوالات کے جوابات کی تحقیق ضرور ک ہے۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس کا جواب گذشتہ صفحات میں مفسرین کی ان آ راء سے واضح ہو چکا ہے جو ہم نے خلافت آ دم کے سلسلہ میں نقل کی ہیں۔ اس سلسلہ میں آ بت خلافت ..... ﴿ إِنِّى جَاعِلٌ فِي الْاَرُضِ خِلِيُفَةً ..... ﴾ اور اس کے سیاق وسباق سے بات واضح ہوجاتی ہوجاتی ہے کہ خلیفہ بنانے کاحق، اختیار اور قدرت تو اس کو ہوگی جواس حیثیت کا اصل ما لکہ ہو، جس کی نیابت عطا کرنام قصود ہے۔ اور بین ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے ﴿ اَلَا لَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰمَالَٰمُ مَالِ مَاللّٰمُ مَاللّٰمَالِمُ اللّٰمُ مَن اللّٰمُ مَن الللّٰمُ مَاللّٰمَ مَاللّٰمَ مَاللّٰمُ اللّٰمُ مَاللّٰمُ مَاللّٰمُ مَاللّٰمُ مَاللّٰمُ مَاللّٰمُ مَاللّٰمُ مَالْمُمْ مَاللّٰمُ مَاللّٰمُ مَاللّٰمُ مَاللّٰمُ مَاللّٰمُ مَاللّٰمُ

اس سوال کے دوسر ہے جھے والا معاملہ اس لیے اہم ہوجاتا ہے کہ خلیفہ کا اولین معن ''کسی دوسر ہے کے بعد اس کی جگہ لینے والا' ہیں ۔۔۔۔۔اس لحاظ سے علامہ قرطبی اور امام الشوکانی کی وہ آراء جوہم لفظ خلیفہ کے معانی کے سلسلہ میں تحریر کر چکے ہیں، قابل غور ہیں۔ اس مفہوم کی روشنی میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ آیت خلافت کے الفاظ دراصل اللہ تعالی کیطر ف سے ایسی مخلوق بنانے کا اعلان ہے جواس زمین پر پہلے سے موجود ملائکہ یا غیر ملائکہ کی جگہ لے سکے گی (یعنی ان کے بعد آئے گی)

یدرائے دراصل عبداللہ بن عمر اور ابوالعالیہ (وغیرہ) کی ان روایات سے ماخوذ ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ آدم کی تخلیق سے پہلے فرشتے اور جنات بھی زمین پر آبادر ہے اور جنات کے فتنہ وفساد کی بنیا دیر ہی فرشتوں نے خلیفہ کی تخلیق کے فیصلے پر رب کا ئنات کی عدالت میں عرض کیا تھا کہ بی خلیفہ ، پہلوں کی طرح زمین میں فساد کا باعث بن جائے گا۔

اسمعاطى وضاحت كيلي بم مفسرين سرجوع كرتے بيں ...... عبدالرحلن ابن الجوزى نے خلافت كے بارے بيں دوقول قال كيے بيں: احده ما: انه خليفة عن الله تعالى فى اقامة شرعه ودلائل تو حيده والحكم فى الخلقه ، وهذا قول ابن مسعود، مجاهد...والثانى: انه خلفه من سلف فى الارض قبله و

هذا قول ابن عباس والحسن (38)

اس کا مطلب بیہ ہوا کہ اقامت شریعت اور مخلوق پر حاکمیت کے لحاظ سے تو انسان اللہ کا نائب ہے اور جگہ لینے کے معنوں میں زمین کی سابق مخلوق کا قائمقام ہے ۔۔۔۔۔ابن کثیر نے ٹانی الذکر مفہوم کی حامل روایات نقل کر کے اپنی رائے بیددی ہے کہ بیر وایات قابل اعتبار نہیں ۔۔ ابی جعفر کی روایت کے بارے میں وہ کھتے ہیں کہ:

هذا أثر غريب و بتقدير صحة أبي جعفر ... فهو نقله عن أهل الكتاب و فيه نكارة توجب رده و الله أعلم (39)

(یہالک غریب روایت ہے جس کی صحت کا انحصار محض ابی جعفر پر ہے ۔۔۔۔۔ پس یہاس نے اہل کتاب سے قبل کی ہے۔اس کی تر دیدلازم ہے۔)

ہمارے خیال میں اگر بیروایات درست بھی ہوں کہ انسان سے پہلے (جن و ملا ککہ میں سے ) کوئی مخلوق زمین پر موجود تھی اور آ دم ان کی جگہ پر آباد ہونے کی وجہ سے خلیفہ ہیں تو بھی آ دم کے نائب حق تعالی ہونے کی حیثیت پر اثر نہیں پڑتا، اس لئے کہ آ بیت خلافت کے سیاق وسباق میں آ دم کے علم کی فوقیت کا با قاعدہ ذکر، اس کے مجود ملائک ہونے کا مرتبہ اور زمینی زندگی میں بنی نوع انسان کا نظام زندگی د کھے کرعقل قائل ہو جاتی ہے کہ بیہ خلیفہ دنیائے انسانی کے معاملات سلجھانے میں اللہ کا نائب ہے ناکہ محض سابق مخلوق ارضی کی جگہ لینے والی ہتی .....امام رازی کے قیمتی الفاظ سے اس رائے کو یوں تقویت ملتی ہے کہ:

''انسا سساه الله خلیفة لأنه یخلف الله فی الحکم بین المکلفین من خلقه و هو المروی عن ابن مسعود و ابن عباس و السدی، و هذا الرأی متأکد بقوله: ﴿ انا جعلناك خلیفة فی الأرض فاحکم بین الناس بالحق ۔ ص۲۲﴾ بقوله: ﴿ انا جعلناك خلیفة فی الأرض فاحکم بین الناس بالحق ۔ ص۲۲﴾ مضفی کی ذمه داری اداکرے گاریم مفہوم ابن مسعود، ابن عباس اور سدی سے مروی ہوارای خیال کو تقویت اس آیت سے ملتی ہے کہ'' نے شک ہم نے آپ کو زمین پر خلیفه بنایا پس لوگوں کے درمیان حق فیصلہ کیجے'')

یدرائے اس لئے بھی متند ہوجاتی ہے کہ قرآن پاک نے خیلیہ فیہ ، تنظم اور استخداد کے بیں۔ چند مثالیس نمائندہ مفسرین کی تشریح استحال کئے ہیں۔ چند مثالیس نمائندہ مفسرین کی تشریح کے ساتھ ملاحظہ ہوں۔

سوره النمل کی آیت ۱۲ کے الفاظ: ﴿ وَ یَدُ عَلَکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ طَ ﴾ کے شمن میں علامہ ابن جریر نے: ویست خلف بعد أمرائکم في الأرض الکھا ہے اور النور آیت ۵۵ کے لفظ لیَست خُلِفَنَهُمُ کی تشریح میں لیے ورثهم الله أرضا الکھا ہے۔ (41) ابن الجوزی ان الفاظ میں فیہ جعلهم ملوکھا وساستها وسکانها کا اضافہ کرتے ہیں۔ (42) (یعن خلافت سے مراد زمین کی امارت، وراثت، حکمرانی وسیادت ہے)

علامه زخشرى نے ﴿ خَلِيُفَةً فِي اللَّارُضِ ﴾ كاتشر ح (سوره س ميس) يول كى ہے:

أي استخلفه بعض البلاد قبلك من الأنبياء القائمين بالحق - يعنى يركم في السلاطين على بعض البلاد قبلك من الأنبياء القائمين بالحق - يعنى يركم في آپ كوز مينى حكرانى كاوارث بنايا جس طرح بادشاه سلطنوں ميں سيادت حاصل كرتے ہيں ......... اوران كے بقول: زمين ميں الله كے خلفاء، سے مراد ہے كه آپ كواس كام ميں خلافت ملى ہے جے ق پر قائم رہنے والے نبيوں نے انجام ديا ـ ـ اسى طرح وہ سورة الحديد (آيت: 2) كے الفاظ مستخلفين فيه كے لئے كھے ہيں:

"و جعلكم خلفاء في التصرف فيها" .....اورانهول في الاعراف آيت: ٢٩ كـ الفاظ جَعَلَكُمُ خُلَفَاءَ كَا تشر تَكَ جعلكم ملوكا في الأرض سے كى ہے۔ (43)

گویامفسرین کرام نے استخلاف کواختیار وتصرف کے معنوں میں لیا ہے اوراس لحاظ سے خلافت سے مرادز مینی اختیارات میں نیابت لیا گیا ہے جسیا کہ ابوالکلام ککھتے ہیں:

"قرآن مجيد كازبان مين ،خلافت اور" استخلاف في الأرض "اور" وراثت و تمكن في الأرض " عصودز مين كاقو مى عظمت ورياست اور قومول اور ملكول كى حكومت وسلطنت مين ـ (44)

اس ساری بحث کا خلاصہ ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ خلافت آدم لفظی معنیٰ کے لحاظ سے سابق زمین مخلوق کی جگہ لینے کا نام ہے لیکن اپنے حقیقی عملی مفہوم کے لحاظ سے دنیا میں اختیار وتصرف کا نام ہے۔ بی تصرف اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت، اسی کے عطاء کردہ اصولوں کی روشیٰ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لئے ہوتو انبیاء کی صورت میں، نیابت الہی تظہر تا ہے۔ بصورت دیگر محض سیاسی حاکمیت تک محدود رہتا ہے۔

قرآن نے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ تمام انبیاء بنیادی طور پر انسان ہوتے ہیں۔وہ ان کے لئے بنی آدم ،بشر ،انسان اور عبد کے اسائے کرہ استعال کرتا ہے۔ (45) تا ہم ان کا پیمقام اور امتیاز بتقریح بتا تا ہے کہ وہ اللہ کے پہندیدہ ، برگزیدہ اور چنے ہوئے افراد ہوتے ہیں جن کی طرف وجی، فرشتے اور کتب کانزول ہوتا ہے جس کی بنیاد پروہ نبسی ،مسرسل، هادی اور رسول کے مقام پر فائز ہوجاتے ہیں۔(46)اس حیثیت میں وہ اللہ کی براہ راست نگر آنی میں اس کے نائب اور نمائندہ کے طور پر کام کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف وہ اس اعز از کی بنیاد پر انسانیت کے راہبراور امام کھہرتے ہیں۔ (47) لہذا نبی کوخلافت، جمعنی نیابتِ الٰہی، نبوت کی بنیاد پرملتی ہے اور خلافت جمعنی تصرف فی الدنیا انسان ہونے کی بنیاد پرعطا ہوتی ہے وہ بیک وقت دونوں معنوں مين خليفة الله في الأرض موتى بين .... يخلافت خصوص ب جس كمصداق تمام انبیائے کرام کھہرتے ہیں ،البتہ زمینی بادشاہت اور ریاست کی حاکمیت (کےمعنوں میں خلافت) سی کسی نبی کومیسر آتی رہی ہے، تمام کونہیں۔ (48) بائیبل اور قر آن کے بیان کے مطابق آدم چونکہ زمین پر پہلے انسان اور پہلے نبی تھے لہذا ان کی تخلیق اور بعثت وخلافت کا ذکر ایک ساتھ کر کے ایک خاص مدت تک کے لئے زمین پر روانہ کر دیا گیا۔ یوں ان کی خلافت ارضی انسان ہونے کی بنیاد يرتقى جبكه نيابت اللى انہيں نبي ہونے كى وجهت عطا ہوكى۔ (49)

قرآن کے مطالعہ سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ خلافت نبوت کے ساتھ مشروط نہیں،اگر ایسا ہوتا تو ختم نبوت کے اعلان کے ساتھ ختم خلافت کا اعلان بھی کر دیا جاتا ۔۔۔۔خلیفہ ارضی کے لئے وَ لَکُمْ فِي الْأَرُضِ مُسُتَقَرُ وَّ مَتَاعٌ إِلَى حِیْنِ کی مہلت عمل، خلافت ارضی کے جاری رہے پر دلات کرتی ہے۔ (50) البتہ خلافت بمعنی نیابت الهی اور امامت انسانیت ہر کس ونا کس کیلئے مقدر نہیں۔ یہ بھی شرائط اور معیارات کی بنیاد پر رب کریم کی طرف سے عطا ہوتی ہے:۔
" این سعادت بر ور باز ونیست تانہ بخشد خدائے بخشندہ

اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے سورۃ البقرۃ کی آیت ۱۲۳ کا مطالعہ بہت ضروری ہے، جہاں رب کا کنات کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کی امامت وخلافت کا اعلان بھی ہے اور اس کی بنیادی شرط کا تقرر دوا ظہار بھی!

﴿ وَ إِذِا بُتَلَى اِبُرْهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمْتٍ فَأَتَمَّهُنَّ طَ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا طَ قَالَ وَ مِنُ ذُرَّيَّتِي طُ قَالَ لَا يَنَالُ عَهُدِى الظَّلِمِيُنَ ۞ ﴾

(اور جب ابراہیم کواس کے رب نے چند معاملات میں آزمایا اور وہ اس میں بورااترا تو (رب نے) کہا کہ میں تمہیں انسانوں کا بیشوا بنانے والا ہوں۔ (ابراہیم نے) کہا میری نسل سے بھی؟ (امام بنائیں گے) ارشاد ہوا کہ میر اوعدہ ظالموں کؤئییں ہنچے گا)

كَمَا اسِتَخُلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمُ ﴿ 52)

اس آیت کی تشریح میں مولا نا مودودی رقمطراز ہیں:

قرآن مجید دراصل خلافت اوراستخلاف کوتین مختلف معنوں میں استعمال کرتا ہے اور ہرجگہ سیاق سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کس معنی میں بیلفظ بولا گیا ہے۔ اس کے ایک معنی ہیں

تاہم ہرانسان ان معنوں میں ضرور خلیفہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلی انسانی وغیرانسانی مخلوق ارضی کالغم البدل ہے اور دنیوی زندگی میں اختیار وتصرف کا مالک ہے۔ اسی خلافت کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کسی انسانی اجتماعیت کو زمینی ریاست کا اقتداریا کے معاشرے کی سیادت، کچھ بنیا دی اوصاف کے بدولت حاصل ہوجائے۔ بیخلافت انسانوں میں نسل درنسل منتقل ہوتی رہتی ہے۔۔۔۔۔۔۔اس تاریخی روایت کی تقدریق ، کتاب الہی سے یوں ہوتی ہے:

﴿ وَهُ وَالَّذِى جَعَلَكُمُ خَلَقِقَ الْآرُضِ وَرَفَعَ بَعُضَكُمُ فَوُقَ بَعُضٍ دَرَجْتٍ لِيَبُلُوكُمُ فِى مَآالتَّكُم ُ طَلَسَ ﴾ (54)

(اور وہی ہے اللہ جس نے تہمیں زمین کا خلیفہ بنایا اور بعضوں کو بعضوں پر در جات میں بندی دی تا کتمہیں آز مایا جائے اس میں کہ جو بچھ تہمیں اس نے عطا کیا )

خلافت کی بینتقلی بالترتیب (i) قوم نوح سے عاد کی طرف (ii)عاد سے قوم ثمود کی طرف (ii)عاد سے قوم ثمود کی طرف (iii) ثمود سے بنی اسرائیل کیطرف اور (iv) بنی اسرائیل سے اہل عرب اور امت مسلمہ کیطرف قرآن نے سورہ ال عمران میں بیان کی ہے۔ (55)

دورجد بد کے مفسرین نے آیت خلافت کی روشنی میں انسان کی اس خلافت عمومی کے حوالے سے نئے پہلواجا گر کیے ہیں۔ان کے خیال میں انسان کی تخلیق ،اس کی صلاحیتیں اور تنخیر

کائنات کی قدرت .....خالق کائنات کی اس مثیت کا اظهار ہیں کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کراپنی نیابت کے مرتبے پر فائز کیا ہے۔

شخ طیطاوی فرماتے ہیں کہ انسان کوؤئی وجسمانی لحاظ سے اسطرح ترتیب دیا گیا ہے کہ وہ زمین پر اللہ کے خلیفہ کے طور پر فرائض ادا کر سکے۔انسان کا اپنے جسم پر اختیار، خالق کل کے ،کائنات پر اختیار وتصرف سے کسی حد تک مشابہت رکھتا ہے۔اس کے حواس واعصاب اس کی معاون مشیزی ہے جس طرح بادشاہ کے معاون اس کے وزراء وامراء اور حکومتی محکمے ہوتے ہیں، جوآپس میں مر بوط ہوکر نظم مملکت چلاتے ہیں۔ تمام انواع مخلوق کی صفات کا مرقع بھی انسان کو بنایا گیا ہے۔اور جس طرح کہ ہر کوئلوق اپنے ہدف اور مقصد تخلیق سے مطابقت رکھتی ہے، اسی طرح انسان ان تمام ترصفات سے مزین ہے۔ جو کہ ایک خلیفۃ اللہ کے لیے ضروری ہیں:

هذه هى صورة الانسان الحسية والمعنوية، وهو الخليفة لله ...وكان الانسان فى الارض عالم صغيريضاهى هذاالعالم الكبير، ولذلك سمى خليفة (56)

### علامهرشيدرضا لكصة بين:

الخلافة عاما فى كل ماميزالله به الانسان على سائر المخلوقات... فالانسان لهذا بقوة غير محدود الاستعداد ولامحدود الرغائب ولا محدود العلم ولا محدود لعمل ...وهو اخلق المخلوقات بهذا الخلافة (57)ال حقيقت كة ثارز مين اوراس كى وسعول ميں بر پېلو سے نماياں بيں اس كملى اكتفافات اور ملى تخيرات ....اس كے خليفه ارضى بونے كامنہ بولتا ثبوت بيش كرتے ہيں۔

 کے لیے آسان کر دی گئی تا کہ وہ خلافت کے تقاضوں کو پورا کر سکے .....انسان نے اپنے ان اعزازات کے ساتھ منشائے اللی کے تتبع میں قدم بڑھائے تو اسے کا میابیاں ملیں، جسکا اظہار، بصیرت کی آئکھ کوآ ٹار کا نئات میں ہر لمحے میسر ہے۔

واذن فهى منزلة عظيمة ،منزلة هذاالانسان، فى نظام الوجود على هذه الارض الفسيحة ، وهو التكريم الذى شاه له خالقه الكريم (58) يم مسبخلافت دراصل انبان ير؛ الله كاعظيم احبان به، اس كى عزت افزائى به اوروسيع كائنات بين اس كى بلند مرتبكا اعلان به-

زمین پراس انسانی مقام کی وضاحت کرتے ہوئے سید ابوالاعلیٰ مودودی نے خلیفہ کے مفہوم کا ایک دوسرا پہلواجا گرکیا ہے۔ وہ سورۃ البقرۃ کی آیت: ۳۰ کے حوالے سے لکھتے ہیں: خلیفہ وہ ہے جو کسی کی ملک میں اس کے تفویض کر دہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعال کرے، خلیفہ ما لک نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اختیارات اصل ما لک کے عطا کر دہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے منشاء کے مطابق کا م کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کا کام ما لک کے منشاء کو پورا کرنا ہوتا ہے اگروہ خود اپنے آپکو ما لک سمجھ بیٹھے اور تفویض کر دہ اختیارات کومن مانے طریقے سے استعال کرنے گئے یا اصل مالک کے سواکسی اور کو مالک شاہم کر کے اس کے منشا کی پیروی اور اس کے احکام کی تقیل کرنے لگے تو یہ سب غیراری اور بغاوت کے افعال ہوں گے۔ (59)

دوسری جگہ (سورہ احزاب کی آیت: ۲۷ کی روشی میں) انہوں نے خلافت اور خلیفہ کے الفاظ کا جامع مفہوم یوں بیان کیا ہے: خلافت کے مفہوم کوامانت کا لفظ واضح کر دیتا ہے، اور بیدونوں لفظ نظام عالم میں انسان کی صحیح حیثیت پر روشی ڈالتے ہیں۔انسان زمین کا فرمانروا ہے مگراس کی فرمانروا کے حیثیت پر روشی ڈالتے ہیں۔انسان زمین کا فرمانروا ہے مگراس کی فرمانروائی بالاصالت نہیں ہے بلکہ تفویض کر دہ ہے (Delegated) لہذا اللہ نے اس کے اختیارات مفوضہ (Delegated Power) کوامانت سے تعبیر کیا ہے، اور اس حیثیت سے کہ افتیارات مفوضہ (Vicegerent) کہا مرف سے ان اختیارات مفوضہ کو استعال کرتا ہے، اسے خلیفہ (Vicegerent) کہا ہے۔اس تشریح کے مطابق خلیفہ کے معنی بیہ ہوئے کہ وہ شخص جو کی کے بخشے ہوئے اختیارات کو

استعال کرے۔(60)

گویاز مین پرانسان کی حیثیت دو گونداختیار رکھتی ہے۔ ایک طرف تو وہ خالت حقیقی کانائب اور نمائندہ ہے۔ سب بشرطیکہ وہ اخلاقی لحاظ سے اس کا اہل بھی رہے۔ دوسری طرف وہ زمین کی سیاسی حاکمیت کا بھی حقد ارہے۔ سب بشرطیکہ وہ مطلوبہ شرائط پر پورا انزے دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے وہ حقیقی خلیفہ تب ہی قرار پائے گا جب وہ خالق و مالک حقیقی کی ہدایات پڑمل پیرارہے، بصورت دیگر وہ خلافت کی نعمت عظمی سے محروم رہے گا۔

علماء وحكما كى طرف سے لفظ خليفه كى ية تشريح .....انسان كى تخليق اور كائنات ميں اس كے مقام كے حوالے سے قرآنى تصور كے عين مطابق ہے۔ كلام اللي اس موضوع برتفصيل سے روشنى ڈالتا ہے، چند زكات كى صورت ميں اس كاخلاصہ حسب ذيل بنتا ہے:

(۱) انسانی تخلیق خصوصی توجہ ہے، خاص مقصد کے تحت، با قاعدہ اہتمام کے ساتھ ہوئی ہے۔ (ب) یہ مخلوق اعلی بنیادوں پر، بہترین صلاحیتوں کے ساتھ، متوازن اور متناسب طبعی خواص ہے مزین کی گئی ہے۔ (ج) بنی آ دم کو ضروری وسائل ، تنجیر کا ئنات کا ملکہ اور مخلوق میں عزت و تکریم سے نوازا گیا ہے۔ (د) انسان کو آزاد کی ارادہ کے ساتھ تصرف فی الدنیا رکھنے والی کا ئنات میں واحد صاحب اختیار ہستی بنایا گیا ہے۔ (ر) یہ اعزازات واختیارات اسے ایک مہلت ممل کے ساتھ بطور امانت عطا ہوئے ہیں اور وہ اس امانت وخلافت کے بارے میں اپنے مالک حقیق کے ساتھ بطور امانت عطا ہوئے ہیں اور وہ اس امانت وخلافت کے بارے میں اپنے مالک حقیق کے ساتھ بھور ایم ہوئے۔ (61)

خلافت ....بطورسیاس اصطلاح

گزشتہ صفحات کے تحقیق مطالعہ کے ذریعے قرآنی آیات کی روشنی میں ہے بات ثابت ہو چکی ہے کہ خلافت بمعنی نیابت الہی کے اولین مصداق انبیائے کرام ہیں، جنہیں رب کا ئنات نے انسانوں کی ہدایت و امامت اور اپنی نیابت کے لئے منتخب کیا۔ قرآن کے اعلان کے مطابق انبیائے کرام کا مقدس سلسلہ نبی آخر الزمال حضرت محمد مصطفیٰ اللی کی رسالت پرختم ہو چکا ہے۔ (الاحزاب: 40) لہذااب کی نبی کے بطور " حسلیفۃ اللہ فی الأدض "مبعوث ہونے کے سے۔ (الاحزاب: 40) لہذااب کی نبی کے بطور" حسلیفۃ اللہ فی الأدض "مبعوث ہونے کے

تمام امكانات مكمل طور برختم مو چكے بيں \_مولا نامحر شفيع كاصتے بين:

گویا قرآن کے اس وعدہ خلافت کے مطابق جوسورۃ النورکی آیت ۵۵ میں اہل ایمان سے کیا گیا ہے، زمینی حاکمیت کے مرتبے پرفائز ہونے والا اہل ایمان کاسر براہ ، بطور'' خسلیفۃ الدسول''کے ،مندخلافت پر شمکن ہوگا۔ چنانچ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَعَدَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

مفسرین قرآن اور علمائے اسلام کااس بات پراجماع ہے کہ سورہ النور کی آیت ۵۵ کے وعدہ حق کی تحکیل ،امتِ مسلمہ میں'' خلافت راشدہ'' کی صورت میں ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر علامہ ابن العربی کی رائے درج کی جاتی ہے:

و قال علماؤنا: هذه الآية وعدحق و قول صدق، بدل ذلك على صحة المامة الخلفاء الأربعة ، لأنه لم يتقدمهم أحد في الفضيلة الى يومنا هذا ، فأولئك مقطوع بامامتهم ، متفق عليهم و صدق وعد الله فيهم - (63)

گویا خلافت کی اصطلاح تاریخ اسلام میں رسول التھیں کے جانشنی کے ساتھ مخصوص ہے اور اس سے مراددین و دنیا کے معاملات میں رسول خدائیں کے کی نیابت ہے۔ ادارہ خلافت، رسول خدائیں کے بعد سقیفہ بنوسعد میں اس وقت معرض وجود میں آیا جب کھلے عام مباحثہ اور مشاورت کے ذریعے حضرت ابو بکر صدیق کی کے مسلمانوں نے اپنا سربراہ منتخب کیا۔ آپ کو 'خلیفۃ اللہ''کے نام سے پکارا گیا تو آپ نے فوراً تصحیح کی کہ میں' خلیفۃ السرسول اللہ کے نام خلیفۃ اللہ 'کو کا کے میں' خلیفۃ السرسول اللہ کے نام خلیفۃ اللہ کے نام کے بیارا گیا تو آپ نے فوراً تصحیح کی کہ میں' خلیفۃ السرسول اللہ کے نام خلیفہ ثانی سے بیارا گیا تو آپ نے فوراً تصحیح کی کہ میں' خلیفۃ السرسول اللہ کے نام خلیفہ ثانی اللہ کا میں نام خلیفہ نام کی کہ میں نام کی کہ میں نام کی کھیں نام کی کہ میں نام کی کھیں نام کی کہ میں نام کی کھیں نام کھیں نام کی کھیں نام کی کھیں نام کی کھیں نام کے کھی کھیں نام کی کھیں نام کھیں نام کے کھی کھیں نام کھیں نام کھیں نام کھیں نام کھی کھیں نام کھیں

حضرت عمر فاروق کو پہلے پہل' خلیفة خلیفة الرسول علیقی 'کے خطاب سے یادکیا گیا جو بعد میں خلیفہ تک محدود ہو گیا اور صحابہ کے پکارنے پر آپ کے عہد سے ''امیر المؤمنین'' کالفظ خلیفہ کے لئے مخصوص ہو گیا۔ (65)

تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ثم يرفعها إذا ثم تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا.

یعنی تمہارے درمیان نبوت رہے گی جب تک اللہ جاہے اور جب وہ جاہے گا اس کو اٹھانا ، اٹھ

الخلافة بعدي ثلاثون عاما ثم ملك بعد ذلك اور

نبوة رحمة ثم خلافة و رحمة و في لفظ على منهاج النبوة ثم يكون ملك عضوض - (66)

اسلامی تاریخ میں ادارہ خلافت کے لئے ولایت، امامت اور امارت کی اصطلاح بھی استعال ہوئی ہے۔ اس بنیاد پرخلیفہ کوامام اور امیر المؤمنین کے نام سے یاد کیاجا تا ہے۔ بقول علامہ رشیدرضا'' الخلیفة ، و الامام و أمیر المؤمنین: و هي ألفاظ ثلاثة ترتد الی معنی واحد "(67)

مثال کے طور پرالماور دی نے خلافت کی تعریف میں نبی آئیسی کی نیابت کے لئے الا مامة کا لفظ استعال کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين و سياسة الدنيا- (68)

تقريباً انهى الفاظ ميں علامه ابن خلدون نے لکھاہے كه:

الخلافة نيابة في حفظ الدين و سياسة الدنيا. (69)

( یعنی امامت قائم ہوتی ہے نبی کی نیابت کیلئے دین اسلام کی حفاظت اور دنیا کے نظم ونسق چلانے اور اس کی اصلاح کرنے کے لئے )

ای طرح ہم خلافت کی جامع تعریف شاہ ولی الله رحمة الله علیہ کے الفاظ میں یوں کر سکتے ہیں:

خلافة (عامه) وه ریاست عامه ہے جوبذر بعیملوم دیدیہ کے زنده رکھنے اور بذر بعید ارکان کے قائم کرنے اور بذر بعیہ جہاد اور متعلقات جہاد کے قائم رکھنے، عہد ہ قضا کے فرائض انجام دیسے متالم دور کرنے ، لوگوں کو اچھائی کا تھم دینے اور برے کا موں سے متع کرنے کے مطالم دور کرنے ، لوگوں کو اچھائی کا تھم دینے اور برے کا موں سے متع کرنے کے سبحثیت نائب نجھ الیقی ہونے کے بالفعل (حاصل ہوئی ہو۔ (70)

یہاں یے نکتہ بھی قابل وضاحت ہے کہ خلافت کی اصطلاح جدید سیاسی علوم کے پیانے پر''
ریاست' اور '' حکومت' ' …… دونوں کے لئے استعال ہوتی ہے۔ تاہم صرف حکومت کی نشاندہی
کرنے کے لئے لفظ امامت یا امارت بھی استعال ہوا ہے۔ امین احسن اصلاحی کصے ہیں: خلافت کی
اصطلاح اسلامی اصولوں پر ایک قائم شدہ ریاست کے لئے استعال ہوتی ہے اور امامت یا امارت سے
مرادوہ گورنمنٹ ہوتی ہے جو خلافت کے ارادوں کی تنفیذ کرتی اور اس کے منصوبوں کو مملی جامہ پہناتی
ہے۔ (71)

الغرض خلافت کی اصطلاح ریاست کیلئے استعال ہویا (امامت/امارت/مقتدرہ قوت) حکومت کے لئے اس سے مراد نبی آخرالز مال کی نیابت و جانشینی ہے جس کا مقصد دین کی حفاظت، دنیا کی اصلاح اور انسان کی فلاح و بہود ہے ۔ان اصولوں کی بنیاد پر جو کہ خود رسول اللہ میلینی نے نے قرآن مجید کی روشنی میں رب کا تنات کی براہ راست ہدایت کے تحت متعین کر دیئے ہیں ۔اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت در اصل ہراعتبار سے رسول اللہ میلینی کی جانشینی ، نیابت اور بیروکاری ہی کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آغاز نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آغاز

رسول التوليقية كے خلفاء كے ساتھ" الراشدون "يا" راشدين "كا اضافه اور آ بِ عَلَيْقَةِ كَى جَالِيَةِ كَى جَالِيَةِ كَى جَالِيَةِ كَى اصطلاح دراصل قرآن كريم اورا حاديث رسول عَلِيقَةِ جَالَثَيْنِ حَكُومت كے لئے" خلافت راشدہ" كى اصطلاح دراصل قرآن كريم اورا حاديث رسول عَلِيقَةِ عِن اللهِ عَلَيْنَ مَا مَانُ مِنْ مُن رُشد كالفظ يوں آيا ہے:

﴿ لَا إِكُرَاهَ فِي الدِّيْنِ لَا قَدُتَّبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ جَ ..... ﴾ (72)

الوشد و الوُّشد، غی کی ضد ہے اور پیلفظ، ہدایت اور راست روی کے معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ (73)

گویا خلافت راشدہ سے مراد'' راست روحکومت' یا'' ہدایت یا فتہ حکومت' ہے۔ چونکہ خلافت راشدہ کے مصداق صرف وہ خلفاء کھیم تے ہیں جنہیں رسول الٹھائیسے کی براہ راست تربیت کا برسوں تک شرف حاصل رہا اور وہ مسلسل رسول الٹھائیسے کی مجلس مشاورت کے رکن رہے ، لہذا مسلمانوں میں ان کی سیاسی حاکمیت کا نام'' خلافت راشدہ'' قرار پایا۔ جناب رسول کر پھائیسے کے درج ذیل فرمان نے ان کے لیے یہ اصطلاح مخصوص کردی:۔

عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين. (74)

(تم پرمیری اور میرے خلفاء راشدین کے قانون کی اطاعت واجب ہے۔)
ابن الا ثیر کہتے ہیں کہ رشیدوہ ہے جوعوام خلق کی راہنمائی ان کے عام مصالح مقاصد اور ان کی عمومی فلاح کی طرف زیادہ توجہ کرے۔(75)

اسی طرح علامہ محمود آلوسی نے لکھا ہے کہ رشد سے مراد ہی راہنمائی کا اعلیٰ اور کامل نمونہ ہے۔۔۔۔۔الیں کامل راہنمائی جو دین ہی نہیں دنیا کے معاملات سے بھی تعلق رکھتی ہواور نوامیس الہید، خدائی قوانین کے مطابق ہو:

وهو الرشد الكامل --- الاهتداء الى وجوه الصلاح في الدين و الدنيا و الارشاد بالنواميس الالهية (76)

خلافت راشدہ کا یہ مفہوم اس حکومت کے تجے اور واجب التعمیل ہونے کا تقاضا کرتا ہے اور یہ بات مکمل طور پر جناب رسول کریم آلیکی کی اس حدیث سے واضح ہو جاتی ہے جوعلامہ آلوی نے قرآنی آیت: ﴿و شاور هم في الأمر ﴾ (آلعمران ۱۵۹)

کی تشریح میں درج کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کوشوریٰ کی ضرورت نہیں ،کین اللہ نے قانون شوریٰ امت کے لئے رحمت بنا کر جاری کیا ہے ، جواس قانون پر چلے گاوہ '' کو ہاتھ سے نہ دے گا اور جواس کی خلاف ورزی کرے گاوہ گراہی کے راستہ سے گم نہ ہوگا۔ (77)

یے حدیث خلافت راشدہ کی اہمت پردلالت کرتے ہوئے نہ صرف اس کی تو یُق ہے بلکہ انسانی ہدایت کا بنیاد کی معیار خلافت کے سیاسی نظام کو قرار دیتی ہے۔ اس بنیاد پر خلفائے راشدین کی حکومت دین اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے جس کو مانے بغیر مسلمان کا ایمان اور ہدایت پر ہونا قابل اعتبار نہیں۔ لہذا مسلمانوں کی جب اور جہاں ریاست و حکومت قائم ہواس کے لئے خلافت علی منہاج النبوۃ کی پیروی میں ہونا لازمی ولا بدی ہے کیونکہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ موجود ہے کہ:

﴿ وَ مَنُ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنُ مَ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَ يَتَّبِعُ غَيُرَ سَبِيُلِ الْمُؤْمِنِيُنَ نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصُلِهِ جَهَنَّمَ طُ وَ سَآءَ تُ مَصِيُرًا ٥﴾ (78) المُؤْمِنِيُنَ نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصُلِهِ جَهَنَّمَ طُ وَ سَآءَ تُ مَصِيرًا ٥﴾ (78) (اور جورسول الله كي مخالفت بركم بسته مواور الله ايمان كى روش كي سواكي اور روش برچل، درآل حالے كه اس برراهِ راست واضح موچكي مو، تواسع مم اسى طرف چلائيں گے جدهروه خود پھر گيا اور اسے جہنم ميں جھونگيں گے جو بدترين جائے قرارہے۔)

# مراجع وحواشي

ا ـ القرآن الحكيم، البقره: ٣٠٠،

٢-الطبر في محمد ابن جرير، جامع البيان مصطفىٰ البابي مصر ١٩٦٥ء جارص ١٩٩١،

۳-امام راغب اصفهانی مفردات ، دارالفکر بیروب ۴۰ ۱۳۰ ههم ۹۴۰،

٣ ـ الروم: ٢٠١، ٥ ـ الاعراف: ١٠، ٢ ـ الينا: ٥٨

۷\_مفردات ، ص ۱۶، ۸\_جامع البیان ج ارص ۱۹۸،

9\_الرازي، فخرالدين، تفسيرالكبير، دارالكتب العلميه ، بيروت ١٩٩٠ء، جارص١٥٢،

• الدانعام: ٩٢، الشورى: ٤، ١١ ـ آل عمران: ٩٦

١٢\_الحج: ١٣،٣٣،٢٩\_البقره: ٣٦، الاعراف: ٢٨

۱۳ عبدالما جددريا آبادي، ترجمه القرآن، تاج كميني، كراچي ١٩٥٢ء جارص ٢١٨١، ٢٢٧،

۵۱\_الاعراف:۱۲۹،مريم:۵۹،

١٦\_ ابن منظور ،لسان العرب، بيروت ١٩٥١ء، ج٣ رص ٨٢، كا\_الصنأ، ص٨٨،

١٨\_ فيروزآ بادى محمر بن يعقوب، القاموس المحيط مصطفىٰ البابي مصر\_١٩٥٢ء جسرص ١٣٧

١٩ـ(١) الانعام : ١٦٥، يونس : ٢١، ٣٩، فاطر : ٣٩، (ب) الاعراف : ٢٩، ٢٩، الممل : ٦٢

۲۰ ـ مرتضی زبیدی، تاج العروس، دارالفکر، بیروت ۱۹۹۸ء، ج۱۱رص ۱۹۵،۱۸ ۱۹۵،۱۸

الم\_مفردات: ۱۵۲،۱۵۵، ۲۲ جامع البیان، ج ارص ۱۹۸،

۲۳ \_ابن الجوزي ،عبد الرحمٰن ، زادالمسير ، مكتب الاسلامي ، بيروت \_١٩٦٢ء ، ج ارص ٢٠ ،

٢٣ \_الزفخشري مجمود بن عمر ،الكشاف ،مطبعة الاستقامة ،مصر ١٩٣٧ء ،

جارص ۲۹،۲۹ م، تفسير الكبيرار ۱۵۲

٢٥ ـ القرطبي مجمد بن احمد ، الجامع لا حكام ، دار الكتب العربية ،مصر ١٩٦٧ ، ج ارص ٢٦٣ ،

٢٦ \_الشوكاني مجمر بن على ، فتح القدير ، مصطفى البابي مصر \_ ١٣٨٩ هـ ، جرارص ٩٩،

21\_جامع البیان: جارص ۲۰۰، ۲۸\_الجامع لا حکام، جارص ۱۲۱، ۲۹\_فتح القدیر جارص ۲۹، ۳۰\_الطنطاوی تفسیر الجواهر مصطفیٰ البابی مصر ۴۵۰۰ه، جار ص ۵۲

اس\_آلوی، شهاب الدین محمود، روح المعانی، دارالفکر، بیروت \_ ۱۹۹۷ء، جارص ۲۲۰، ۲۲ سا یا الم سام راغب اصفهانی مفردات به ۲۵۳ سا تفسیر القرآن العظیم، جهم رص ۳۳ سام راغب اصفهانی مفردات به ۲۵۳ سام ۱۳۳ سالعدید: ۲۵، ۳۸ سام ران ۲۲،۲۳ سالعدید: ۲۵،

٣٥\_الاعراف:٥٨، ٣٨\_زادالمسير، جارص ٢٠،

وس تفسير القرآن العظيم، ج ارص اك، ٢٠٠ تفسير الكبير، ج ارص ١٥٢

اله \_ جامع البيان، ج ١٩رص ٢٠ ج ١٨رص ١٥٨، ٢٣ \_ زادالمسير ، ج ١٣ رص ٢٢٢،

٣٨ \_ الكشاف، جهرص ١٨٥ ١٨ ١٨ ، ج ٢ رص ١١١

۳۴ \_ابوالکلام آزاد،مسکه خلافت، دا تا پبلشرز، گنیت رودٔ ، لا مور ۱۹۷۸ء، ص

٣٥\_الاعراف: ٣٥، ابراهيم: ١١، الانعام: ١٣٠، مريم: ٣٠

٢٨- الحديد:٢٦،٢٥، الشورى: ٥١، الشعراء: ٩٣، الانعام: ٨٥، الجمعه: ٢

٧٢- آل عمران: ٣٠، البقرة: ٣٨، ١٢٨- يوسف: ٢٦، ٣٢، ص: ٢٦

٩٧ ـ بيدائش٢:٥،٢٠:٥،٢٠:٥،٢٠) لبقرة: ٣٠ تا٣٩، ٥٠ ـ الاحزاب: ٢٠٠ البقرة: ٣٩٠

۵۱ ـ امام داغب، مفردات، ص ۱۹،۳۱۵، ۵۲ ـ النور:۵۵،

۵۳\_سیدمودودی ، تفهیم القرآن ،اداره ترجمان القرآن ، لا مور ۱۹۹۱: جسرص ۱۸۸

م ١١٥ ـ الانعام: ١٦٥، ٥٥ ـ الاعراف: ٢٩، ٢٩ ١، يوس: ١٠

٥٦ تفسير الجواهر، جارص ٥٦٢٥،

۵۷\_سيدرشيدرضاء المنار، دارالمنار، مصر ٢٢٠ ١١هج ارص ٢٥٠ تا ٢٠٠٠،

۵۸ \_سيدقطب، في ظلال القرآن، دارالا حياء الكتب العربية، مصر، ج ارص ٢٦، ٢٥

۵۹\_سیدمودودی تفهیم القرآن ،اداره ترجمان القرآن ،لا مور\_۱۹۹۱ء،ج ارص ۲۲

بنا،ج رص ،

الإ\_(١)ص:20، ذريت:٥٦، البقرة: ٣٠، (ب)التين:٨٠ الانفطار: ٧

(ج) بهود: ۵، لقمان: ۳۰، الاسراء: ۲۰، (د) الانسان: ۳۰، الشمس: ۸،۷ الاعراف: ۱۱

(ر)الاحزاب:۷۲،المؤمنون:۵۱۱،التكاثر:۷

٦٢ \_مفتى محرشفيع،معارف القرآن،ادارة المعارف،كراچي \_١٩٨٨ء،ج ارص١٨٥،

٠ ٦٣ \_ ابن العربي ، محمد بن عبد الله ، احكام القرآن ، دار المعرفت ، بيروت \_ ١٩٥٨ء ،

ج ١٣٨ م١٣٨، ٦٢ ـ ابن خلدون ،مقدمه ،منشورات ، بيروت ، ص ١٥٩،

٦٥ حسن ابراہيم ،انظم الاسلاميه، بيروت ١٩٦٧ء،ص ٢٨٨

۲۷ \_ احد بن حنبل ،منداحد ، دارالا حیاءالتر اث العربی ، بیروت ۱۹۹۱ء ،

ج٥رص ١٦٣ تا ٣٢٢ ، ١٤ \_سيدرشيدرضا ، الخلافة ،مصر ١٣١١ه، ص٠١

٢٨ \_ الماوردي على بن احمد ، الاحكام السلطانية ، مصر ١٩٦٠ ء ، ٩٥٠ ،

٢٩ \_مقدمه ابن خلدون ، ص ا ٧٠ - ٤ \_ شاه ولى الله ، ازالة الخفاء ، لا مور ٢ ١٩٥٤ - ٣٠ ،

اك\_امين احسن اصلاحي ، اسلامي رياست ءانجمن خدام القرآن ، لا مور\_ 22 واء ، ص ١٥

۷۷\_البقرة:۲۵۷،الحجرات:۷، ۷۳\_مفردات، ۱۹۲

۷۷\_منداحد، چ۷رص۳۷۱، مجمع الزوائد، ج۵رص۹۸۱،

۵۷\_ابن اثیر علی بن احمد ، الکامل ، طباعة المنیرید ، دمشق ۱۳۵۱ه ، ج۲رص۸۹

٢٧ ـ روح المعاني، ج ١١رص ٨٦، ٧٧ ـ الضاء ج ١٨ رص ١٢١، ٨٧ ـ النساء: ١١٥